مولانا محركليم صديقي

امن پېلی کیشنز پملت، شلع مظفر نکر (یو پی) 251201 ام كتب : آپكى امانت آپكى سيوايس

مصنف مولاماً محد کلیم صدیقی مصنف کاپا ا-موضع پُسلت براه کمتولی شلع مظفر تکر (یوپی) 251201

موباكل(مصنف): 09313303149

: امن يبلي كيشنز

پھلے، شلع مظفر نکر (یو پی) 251201

اشاعت : مارچ ۲۰۰۹ء

قيت : -Rs. 8/

#### PUBLISHER AMAN PUBLICATION

Phulat, Distt. Muzaffar Nagar-251201 (U.P.) INDIA

# حرف چند

ایک نا دان بچے سامنے سے ننگے پیر آر ہا ہو اور اس کا ننھا سایا وَل سیدھے آگ پر پڑنے جار ہاہوتو آپ کیا کریں گے؟

آپ فوراً اس بچے کو کود میں اٹھا لیں گے اور اسے آگ سے بچاکر ہے انتہا خوشی محسوس کریں گے۔

اسی طرح اگر کوئی انسان آگ میں حبلس جائے یا جل جائے تو آپ تڑپ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے دل میں ہم در دی پیدا ہو جاتی ہے۔

کیا آپ نے بھی سوچا: آخر ایبا کیوں ہے؟ اس لیے کہتمام انسان ایک ہی ماں باپ۔ آدم وحوا کی اولاد ہیں اور ہرانسان کے سینے میں ایک دھڑ کتا ہوادل ہے، جس میں محبت ہے، ہم دردی ہے، غم گساری ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ درد پر تڑپ اٹھتا ہے اور ان کی مدد کرکے خوش ہوتا ہے، اس لیے سچا انسان وہی ہے، جس کے سینے میں پوری انسا نیت کے لیے محبت کا جذبہ ہو، جس کا ہر کام انسان کی خدمت کے لیے ہو اور جوکس کو بھی دکھ درد میں دکھے کر بے چین ہوجائے اور اس کی مدد اس کی زندگی کالازمی نقاضا بن جائے۔

اس جہان میں انسان کی بیر زندگی عارضی ہے اور مرنے کے بعد اسے ایک اور زندگی ملنے والی ہے، جو دائمی ہوگی۔اپنے سپچے ما لک کی بندگی اور اس کی اطاعت کے بغیر اسے مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت حاصل نہیں ہو کتی ، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا پڑےگا۔

آج ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی اُن جانے میں دوزخ کا ایندھن بننے کی دوڑ میں گئے ہوئے ہیں اور ایسے راستے پر چل رہے ہیں، جوسیدھادوزخ کی طرف جاتا ہے۔اس ماحول میں ان تمام لوگوں کی ذمے داری ہے، جو اللہ واسطے انسا نوں سے محبت کرتے ہیں اور بچی انسا نیت پر یقین رکھتے ہیں کہوہ آگے آئیں اور لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا اپنا فرض یورا کریں ۔

ہمیں خوش ہے کہ انسانوں سے بچی ہم دردی رکھنے والے اور ان کو دوزخ کی آگ
سے بچانے کے دکھ میں گھلنے والے مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب نے آپ کی خدمت میں پیار
ومجت کے بچھ پھول پیش کیے ہیں،جس میں انسا نیت کے لیے ان کی محبت صاف جھلگتی ہے اور
اس کے ذریعے انھوں نے وہ فرض پورا کیا ہے، جو ایک سے مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب
پر عائد ہوتا ہے۔

ان الفاظ کے ساتھ دل کے بیٹکٹر ہے اور آپ کی امانت آپ کے سامنے پیش ہے۔

وصى سليمان ندوى

ایڈیٹر، ماہنامہ ارمغان ولی اللہ پھلت ضلع مظفر نگر (یو بی)

# اللہ کے نام سے جونہایت مہر بان اور انتہائی رخم والا ہے سے کی امانت آپ کی امانت

### مجھ معاف کردیں:

میرے پیارے قارئین! مجھے معاف کردیجے، میں اپنی اور اپنی تمام مسلم ہرادری کی جانب سے آپ سے معذرت جانا ہوں ،جس نے اس دنیا کے سب سے ہڑئے شیطان کے بہکاوے میں آکر آپ کی سب سے ہڑی دولت آپ تک نہیں پہنچائی۔ اس شیطان نے گناہ کی جگہ گنہ گار کی ہے عزتی دل میں بٹھا کر اس پوری دنیا کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ اس خلطی کا خیال کرکے ہی میں نے آج قلم اٹھایا ہے کہ آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں اور بغیر کسی لا کچ کے محبت اور انسا نبیت کی با تیں آپ کو بتاؤں۔

وہ سچا ما لک جودلوں کے حال جانتا ہے، کواہ ہے کہ ان صفحات کو آپ تک پہنچانے میں انتہائی اخلاص کے ساتھ میں حقیقی ہم دردی کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کو آپ تک نہ پہنچانے نہ پہنچانے کے عم میں کتنی راتوں کی میری نینداڑی ہے۔

### ایک محبت بھری بات:

یہ بات کہنے کی نہیں، مگر میری تمنا ہے کہ میری ان محبت بھری باتوں کو آپ پیار کی آگئی ہوں کہ اس میں جہان کو چلانے اور آپ پیار کی سے دیکھیں اور پڑھیں۔اس ما لک کے بارے میں جوسارے جہان کو چلانے اور بنانے والا ہے،غور کریں، تا کہ میرے دل اور میری روح کوسکون حاصل ہو کہ میں نے اپنے بھائی یا بہن کی امانت اس تک پہنچائی اور اپنے انسان اور بھائی ہونے کا فرض اداکر دیا۔

اس جہان میں آنے کے بعد ایک انسان کے لیے جس سچائی کو جاننا اور ماننا ضروری ہے اور جو اس کی سب سے بڑی ذمے داری اور فرض ہے، وہ محبت بھری بات میں آپ کو سنانا جا ہتا ہوں۔

### فطرت كاسب سے بڑا تج:

اس جہان، بلکہ نظرت کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس جہان، تمام مخلو قات
اور پوری کا نئات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور اس کا نظام چلانے والاصرف اور صرف
ایک اکیلا ما لک ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اختیا رات میں اکیلا ہے۔ دنیا کو بنانے،
چلانے، مارنے اور جلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے، جو ہر جگہ
موجود ہے۔ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کود کھتا ہے۔ سارے جہان میں ایک پٹے بھی اس کی
اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرسکتا۔ ہر انسان کی روح اس کی کوائی دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی
ذہب کا مانے والا ہو اور چاہے وہ مورتی کا پجاری ہی کیوں نہ ہو، مگر اندر سے وہ یقین یہی
دکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا، یالے والا، رب اور اصلی ما لک تو صرف وہی ایک ہے۔

انسان کی عقل میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی کہ سارے جہان کا ما لک ایک ہی ہے۔ اگر کسی اسکول کے دو پر پہل ہوں تو اسکول نہیں چل سکتا۔ اگر ایک گاؤں کے دو پر دھان ہوں تو اسکول نہیں چل سکتا۔ اگر ایک گاؤں کے دو پر دھان ہوں تو گاؤں کا نظام تلیث ہوجائے گا۔ کسی ایک دیش کے دو با دشاہ نہیں ہوسکتے تو اتنی ہڑی کا نئات کا انتظام ایک سے زیادہ خدایا مالکوں کے ذریعے کیسے چل سکتا ہے اور دنیا کی منتظم کی جستیاں کس طرح ہوسکتی ہیں؟!

## ایک دلیل:

قرآن جواللہ کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنی حقانیت بتانے کے لیے بید دعوا کیا ہے

S

"ہم نے جو کچھاپنے بندے پر (قرآن) اٹا را ہے، اس میں اگرتم کوشک ہے (کہ قرآن اس ما لک کا سچا کلام نہیں ہے ) تو اس جیسی ایک سورت بی (بنا) لے آؤاور چاہوتو اس کا م کے لیے اللہ کے سواا پنے مددگاروں کو بھی (مدد کے لیے) بلالو، اگرتم ہے ہوں'' (ترجمہ القرآن، البقرق ۲۳:۲۳)

چودہ سوسال سے آج تک دنیا کے قابل ترین ادیب، عالم اور دانش ور محقیق اور ریسر چ کر کے عاجز ہو چکے اور اپنا سر جھکا چکے ہیں ۔حقیقت میں کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا۔

اس پاک کتاب میں ما لک نے ہماری عقل کو اپیل کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں دی ہیں۔ایک مثال یہ ہے کہ:

> ''اگر زمین اور آسانوں میں اللہ کے علاوہ ما لک وحاکم ہوتے توان دونوں میں بڑی خرابی اور نساد مجے جاتا '' (ترجمہ القرآن ،الانمیا ء ۲۲:۲۱)

بات صاف ہے۔ اگر ایک کے علاوہ کی حاکم و ما لک ہوتے تو جھڑ اہوتا۔ ایک کہتا:
اب رات ہوگی، دوسرا کہتا: دن ہوگا۔ ایک کہتا: چھے مہینے کا دن ہوگا، دوسرا کہتا: تین مہینے کا ہوگا۔ ایک کہتا: جھے مہینے کا دن ہوگا، دوسرا کہتا: تین مہینے کا ہوگا۔ ایک کہتا: سورج آج پچھم سے نکلے گا، دوسرا کہتا: نہیں، پورب سے نکلے گا۔ اگر دیوی دیوتا والی ہوتا اور وہ اللہ کے کاموں میں شریک بھی ہوتے تو بھی ایسا ہوتا کہ ایک فلام نے پوجا ارچنا کر کے بارش کے دیوتا سے اپنی بات منوالی، تو ہڑے ما لک کی جانب سے آرڈ رآتا کہ ابھی بارش نہیں ہوگی، پھر نیچ والے ہڑتال کردیتے۔ اب لوگ بیٹے ہیں کہ دن نہیں نکار، معلوم ہوا کہ سورج دیوتا نے ہڑتال کردھے۔

## سچی گواہی:

سے یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کواہی دے رہی ہے، بیمنظم طریقے پر چلتا ہوا کا کنات کا

نظام کواہی دے رہا ہے کہ جہان کا ما لک اکیلا اور صرف ایک ہے۔ وہ جب چاہے اور جو چاہے کرسکتا ہے۔ اس کو تصویر نہیں بنائی جاسکتی۔ کرسکتا ہے۔ اس کو تصویر نہیں بنائی جاسکتی۔ اس ما لک نے سارے جہان کو انسا نوں کے فائدے اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج انسان کا خدمت گار ، جو اانسان کی خاوم ، بیز بین بھی انسان کی خدمت گارہے۔ آگ، پانی ، جان دار اور بے جان دنیا کی ہر شے انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ما لک فیان ، جان دار اور بے جان دنیا کی ہر شے انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ما لک فیان ، جان کو اپنا بندہ بنا کر اسے اپنی بندگی اور عظم ماننے کے لیے پیدا کیا ہے، تا کہ وہ اس دنیا کے تمام معاملات سے طور سے انجام دے اور ساتھ ہی اس کا ما لک و معبود اس سے راضی وخوش موجوائے۔

انصاف کی بات یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کو کھانا، بانی دینے والا اور زندگی کی ہر ضرورت فراہم کرنے والا وہی ایک ہے تو سے انسان کو اپنی زندگی اور زندگی سے متعلق تمام معاملات اپنے ما لک کی مرضی کے مطابق اس کا فرمال ہردار ہوکر پورے کرنے جا ہمیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی اس اسلے ما لک کا تھم مانتے ہوئے ہیں گزار رہا ہے توضیح معنوں میں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔

# ايك يزى يچائى:

اس سے مالک نے اپنی سی کتاب قرآنِ مجید میں بہت سی سیائیوں میں سے ایک سیائی ہم کویہ بتائی ہے:
سیائی ہم کویہ بتائی ہے:

''ہراکی آنس (جان دار) کوموت کا مزہ چکھنا ہے، پھرتم سب ہماری ہی طرف لونا ئے جاؤ گے 0'' (ترجمہ القرآن ،العکبوت ۵۷:۲۹)

اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہر ایک جان دار کوموت کا مزہ چکھنا ہے۔ بیر ایسی بات ہے کہ ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر جگہ کا آ دمی اس بات پر یقین رکھتا ہے، بلکہ جو

ند مب کو مانتا بھی نہیں، وہ بھی اس سچائی کے آگے سر جھکا تا ہے اور جان ورتک موت کی سچائی کو سبچھتے ہیں۔ چو ہابٹی کود کیھتے ہی جان بچا کر بھا گتا ہے اور کتا بھی سڑک پر آتی ہوئی کسی گاڑی کو دکھے کر اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو بچھ ہے کہ اگر انھوں نے ایسانہ کیا تو ان کی موت یقینی ہے۔

#### موت کے بعد:

اس آیت کے دوسرے جھے میں قر آنِ مجیدایک اور پڑی سچائی کی طرف جمیں متوجہ کرتا ہے۔اگر وہ انسان کی سمجھ میں آجائے تو سارے جہان کا ماحول بدل جائے۔وہ سچائی سے ہے کہتم مرنے کے بعد میری ہی طرف لونائے جاؤگے اور اس دنیا میں جیسا کام کروگے، ویسا ہی بدلہ یاؤگے۔

مرنے کے بعدتم مٹی میں مل جاؤگے یا گل سڑ جاؤ گے اور دوبارہ پیدانہیں کیے جاؤگے، ایسانہیں ہے۔نہ ہی میہ سے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح کسی اورجسم میں داخل ہوجائے گی، پیظریہ کسی بھی اعتبارے انسانی عقل کی کسوٹی پر کھر انہیں اگر تا۔

پہلی بات ہے کہ آوا گمن کا بیم مفروضہ ویدوں میں موجود نہیں ہے۔ بعد کے پرانوں (دیومالائی کہانیوں) میں اس کا بیان ہے۔ اس نظر بے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ شیطان نے مدہب کے نام پر لوگوں کو او کچے نئج میں جکڑ دیا۔ مدہب کے نام پر شودروں سے خدمت لینے اور ان کو نئچ اور رذیل سجھنے والے مذہب کے ٹھیکے داروں سے ساج کے دبے کچلے طبقے کے لوگوں نے جب میسوال کیا کہ جب ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے اور اس نے سب انسانوں کو آئے۔ کان، ناک ہر چیز میں برابر بنایا ہے تو آپ لوگ اپنے آپ کو او نچا اور ہمیں نیچا اور دنیل کیوں سجھتے ہیں؟ اس کا انھوں نے آوا گمن کا سہارا لے کریہ جواب دیا کہ تہماری کے بیک زندگی کے برے کاموں نے تمہیں اس جنم میں نیچ اور رذیل بنایا ہے۔

اس نظریے کے مطابق ساری روحیں دوبارہ پیدا ہوتی ہیں۔اور اپنے کاموں کے حساب سے جسم بدل برل کر آتی ہیں۔ زیادہ برے کام کرنے والے لوگ جان وروں کے جسموں میں پیدا ہوتے ہیں۔ان سے زیادہ برے کام کرنے والے نباتات کے قالب میں چھے جاتے ہیں۔جن کے کام اچھے ہوتے ہیں،وہ آوا گمن کے چکرسے نبات حاصل کر لیتے ہیں۔

# آواگمن کےخلاف تین دلاکل:

ا-اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے نباتات پیدا ہوئیں، پھر جان ور پیدا ہوئے اور اس کے کروڑوں سال بعد انسان کی پیدائش ہوئی۔ اب جب کہ انسان ابھی اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہواتھا اور کسی انسانی روح نے ابھی ہر اکام ہی نہیں کیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی روحیں تھیں، جھوں نے ان گنت بے صدوحیاب جان وروں اور پیڑ پودوں کی صورت میں جنم لیا؟

۲- دوسری بات میہ ہے کہ اس نظریے کو مان لینے کے بعد تو ہونا میہ چا ہے تھا کہ زمین پر جان داروں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہوتی۔ جوروحیں آوا کون سے نجات حاصل کرلیتیں، ان کی تعداد کم ہوتی وئی چا ہے تھی، جب کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ زمین پر انسا نوں، جان وروں اور نبا تات ہر نشم کے جان داروں کی تعداد میں لگا تا رہے بناہ اضافہ ہور ہا ہے۔

سو-تیسری بات بہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد میں زمین آسان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ مرنے والوں کے مقابلے میں پیدا ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ کھر ب ہا کھر ب ان گنت مچھر پیدا ہوجاتے ہیں، جب کہ مرنے والے اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔

م بھی اپنے دلیش میں پچھ بچوں کے بارے میں پیمشہور ہوجاتا ہے کہوہ اس جگہ کو

پہپان رہا ہے، جہاں وہ پچھلے جنم میں رہتا تھا، اپنا پر انا نام بھی بتارہا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس تسم کی چیزیں مختلف تسم کی نفسیاتی و دماغی امراض یا روحانی وساجی و ماحولیاتی رومل کا بتیجہ ہوتی ہیں، جس کا مناسب انداز میں علاج کرایا جانا جا ہے۔ اسل حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔

بچی بات یہ ہے کہ یہ جائی مرنے کے بعد ہر انسان کے سامنے آجائے گی کہ انسان مرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے ما لک کے پاس جاتا ہے، اور اس نے اس جہان میں جیسے اچھے ہر سے کام کیے ہوں گے، اس کے حساب سے قیا مت میں سزایا اچھا بدلہ پائے گا۔

### اعمال كالحيل ملے گا:

اگر انسان اپنے رب کی عبادت اور اس کی بات مانے ہوئے اچھے کام کرے گا،
ہملائی اور نیکی کے رائے پر چلے گاتو وہ اپنے رب کے نفل سے جنت میں جائے گا۔ جنت
جہاں آرام کی ہر چیز ہے، بلکہ و ہاں تو عیش و آرام کی ایسی چیزیں بھی ہیں، جن کواس دنیا میں نہ
سی آ کھے نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ول میں ان کا خیال گزرا۔ اور سب سے ہڑی
جنت کی فعمت یہ ہوگی کہ جنتی لوگ وہاں اپنی آ کھوں سے اپنے رب کا دید ارکرسکیں گے، جس
کے ہراہر آئد اور مسرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔

اس طرح جولوگ ہر ہے کام کریں گے، اپنے رب کی خدائی میں دوسروں کوشریک کریں گے اورسرکشی کر کے اپنے ما لک کی نا فرمانی کریں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ وہاں آگ میں جلیں گے۔ وہاں آبیں ان کے گنا ہوں اور جرموں کی سزا ملے گی۔ اور سب سے بڑی سزایہ ہوگی کہ وہ اپنے ما لک کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے اور ان پر اُن کے مالک کا در دناک عذاب ہوگا۔

## رب كاشريك بنانا سب سے بردا گناه ب:

اس سے اصلی ما لک نے اپنی کتاب قر آن میں ہمیں بتایا ہے کہ نیکیاں اورا پھے کام
چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ہڑ ہے بھی، اسی طرح اس ما لک کے یہاں جرم وگناہ اور ہر ہے کام
بھی چھوٹے بڑ ہے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جو جرم وگناہ انسان کوسب سے زیادہ
اور سب سے بھیا تک سزاکاحق دار بناتا ہے، جس کووہ بھی معاف نہیں کرے گا اور جس کا
کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں جاتا رہے گا۔ وہ جہنم سے باہر نہیں جاسکے گا، وہ موت کی تمنا
کرے گا،لیکن اس کوموت بھی نہیں آئے گی۔ وہ جرم اس اسکیے رب کی ذات یا اس کی صفات
کرے گا،لیکن اس کوموت بھی نہیں آئے گی۔ وہ جرم اس اسکیے رب کی ذات یا اس کی صفات
فائنا ہے۔ اس کے علاوہ کی اور کو پوجا کے تابل ماننا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، روزی
دینے والا اور نفع ونقصان کاما لک سمجھنا بہت ہڑاگناہ اور انتہائی درجے کاظلم ہے، چاہے ایساکی
دینے دیوی دیوتا کو مانا جائے یا سورج چاند، ستارے یا کس پیر فقیر کو، کسی کو بھی اس ما لک کی ذات یا
دینے دوختیا رات میں ہر ہر یا شر کے بھینا شرک ہے، جس کوہ ما لک کبھی معاف نہیں کرے
کا۔ اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو آگروہ چاہتو معاف کر دے گا۔ اس گناہ کوخود ہماری عقل بھی

### ايكمثال:

مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی پڑئی تک چڑھی ہو، ذراذراسی بات پر جھگڑ ہے پر ارز آتی ہو، کچھ کہناسننا نہیں مانتی ہو، لیکن وہ اگر اس سے گھر سے نگٹنے کو کہہ دیتو وہ کہتی ہے کہ میں صرف تیری ہوں، تیری رہوں گی، تیر ہے درواز ہے پر مروں گی اور ایک پل کے لیے تیر ہے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی تو شوہر لا کھ غصے کے بعد بھی اس سے نبھانے کے لیے مجبور ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کسی کی بیوی نہا یت خدمت گز اراور تھم کی پابند ہو، وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہو، شوہر آ دھی رات کو گھر پر آتا ہوتو اس کا انتظار کرتی رہتی ہو، اس کے لیے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے پیش کرتی ہو، اس سے پیار ومجت کی با تیں بھی کرتی ہو، وہ ایک دن اس سے کہنے لگے کہ آپ میر ئے شریک حیات ہیں، لیکن میر اا کیلے آپ سے کام نہیں چلتا، اس لیے اپنے فلال پڑوی کو بھی میں نے آج سے اپنا شوہر بنالیا ہے تو اگر اس کے شوہر میں کچھ بھی غیرت کا مادہ ہے تو وہ یہ بر داشت نہیں کر پائے گا۔وہ ایک پل کے لیے ایس موہر میں کچھ بھی غیرت کا مادہ ہے تو وہ یہ بر داشت نہیں کر پائے گا۔وہ ایک پل کے لیے ایس احسان فر اموش بے حیا عورت کو اپنے یا س رکھنا پہند نہ کر ہے گا۔

آخر الیا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ کوئی شوہر اپنے مخصوص شوہر انہ حقوق میں کی کوشر کے دیکھنا نہیں جاہتا۔ آپ نطفے کی ایک بوند سے بنی اولا دمیں کی اور کو ابنا شریک بنانا پیند نہیں کرتے ، تو وہ ما لک جو انتہائی حقیر بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ کسے یہ برداشت کرلے گا کہ اس کا پیدا کر دہ انسان اس کے ساتھ کی اور کو اس کا شریک بنائے۔ اس کے ساتھ کی اور کو اس کا شریک بنائے۔ اس کے ساتھ کی اور کی اس کو جو کچھ دیا ہے، اس نے عطا کیا ہے۔ جس طرح ایک طوائف اپنی عزت وآبروزی کر ہر آنے والے آدی کو اپنے اوپر بقضہ دے دیتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہماری نظروں سے گری ہوئی رہتی ہو، جو اس کو چھوڑ کر ہر آنے دہتی ہو، قادی اپنے ما لک کی نظروں میں اس سے زیادہ نے اور گر اہوا ہے، جو اس کو چھوڑ کر رہتی ہو یا انسان ، بت ہو یا مورتی ، قبر ہویا استھان یا کوئی دوسری خیالی یا حقیقی شے۔

# قرآنِ ماك من مورتي يوجا كى مخالفت:

مورتی پوجا کے لیے قر آنِ مجید میں ایک مثال پیش کی گئی ہے، جوغور کرنے کے قابل

-2

"الله كوچور كرتم جن (مورتى، قبرواستمان والول) كو پكارتے ہو، وہ سب مل كر الله كوچور كرتم جن (مورتى ، قبرواستمان والول) كو پكارتے ہو، وہ سب مل كر الكه كسى بھى بيدا نہيں كرسكتے \_( بيدا كرنا تو دوركى بات ہے)، اگر كسى ان كے سامنے ہے كوئى چيز (برساد وغيره) چھين لے جائے تو اسے وا پس بھى نہيں لے سكتے \_ طلب كرنے والا اور جس سے طلب كيا جارہا ہے، دونوں كتنے كم زور بيں ٥ اور انھوں نے الله كى اس طرح قد رنہيں كى، جيسى كرنى چاہيے تھى، بلاشبهه الله طاقت وراور زيروست ہے ٥" (ترجمة القرآن، الى جسك كرنى جاہدے)

کتنی اچھی مثال ہے۔ بنانے والا تو خود اللہ ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیوں اور بنوں کے بنانے والے غافل انسان ہیں۔اگر ان مورتیوں میں تھوڑی بہت سمجھ ہوتی تو وہ انسا نوں کی عبادت کرتیں۔

### ايك بوداخيال:

پچھ لوگوں کا مانتا ہے ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انھوں نے ہی ہمیں ما لک کا راستہ دکھایا اور ان کے وسلے سے ہم ما لک کی عنایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہوئی کہ کوئی تلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے اور جب تلی اسے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے اور جب تلی اسے ٹرین کے بارے میں معلومات دے دے تو وہ ٹرین کی جگہ تلی پر ہی سوار ہوجائے ، کہ اس نے ہی ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا ہے۔ اس طرح اللہ کی صحیح سمت اور راستہ بتانے والے کی عبادت کرنا بالکل ایسا ہے ، جیسے ٹرین کو چھوڑ کرتلی پرسوار ہوجانا۔

کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف دھیان جمانے اور توجہ مرکوزکرنے کے لیے ان مور تیوں کورکھتے ہیں۔ یہ بھی خوب رہی کہ خوب غور سے کی تھیے کو دکھے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے تھیے کو دکھے رہے ہیں! کہاں والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے تھیے کو دکھے رہے ہیں! کہاں والد صاحب اور کہاں کھمیا؟ کہاں ہیکم زور مورتی اور کہاں وہ انتہائی زیر دست، رحیم وکریم

ما لک! اس سے دھیان بندھے گایا ہے گا؟

خلاصہ بیہ ہے کہ کسی بھی طرح ہے کسی کوبھی اللّٰہ کا شریک ماننا سب سے بڑا گنا ہ ہے، جس کووہ بھی بھی معاف نہیں کرے گا اور ایسا آ دمی ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔

# سب سے بری نیکی ایمان ہے:

ای طرح سب سے بڑی بھلائی اور نیکی 'ایمان' ہے، جس کے بارے میں دنیا کے تمام ندہب والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، مرنے کے بعد آ دمی کے ساتھ صرف ایمان جائے گا۔ ایمان داری یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں، جو حق والے کو حق دینے والا ہو، اس کے برخلاف حق مارنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس انسان پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے۔ وہ یہ کہ سب کو پیدا کرنے والا، موت وزندگی دینے والا ما لک، رب اور عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہے تو پھر اس کی عبادت کی جائے، اس کو ما لک، نفع و رب اور عبادت کے دائت صرف اکیلا اللہ ہے تو پھر اس کی دی ہوئی زندگی اس کی مرضی اور اطاعت کے مطابق بسر کی جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی دی ہوئی زندگی اس کی مرضی اور اطاعت کے مطابق بسر کی جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی داری کے بغیر انسان ایمان دار لیمی عبار اللہ عبیر انسان ایمان دار لیمی ایمان دار لیمی ایمان دار لیمی ایمان دار لیمی والانہیں ہوسکتا، بلکہ وہ بے ایمان اور کافر کہلائے گا۔

ما لک کاسب سے ہڑا حق مار کرلوگوں کے سامنے اپنی ایمان داری جمانا ایہا ہی ہے کہ آپ
کہ ایک ڈ اکو بہت ہڑی ڈکیتی سے مال دار بن جائے اور پھر دوکان پر لالہ جی سے کہے کہ آپ
کا ایک روپید میر ہے پاس حساب میں زیادہ آگیا ہے، آپ لے لیجیے۔ اتنا مال لوٹنے کے بعد
ایک روپیے کا حساب دینا جیسی ایمان داری ہے، اپنے ما لک کوچھوڑ کرکسی اور کی عبادت کرنا
اس سے بھی بدتر ایمان داری ہے۔

ایمان صرف بہ ہے کہ انسان اپنے ما لک کو اکیلا مانے ، اس اسکیلے کی عبادت کرے اور زندگی کی ہر گھڑی کو ما لک کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق بسر کرے۔اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گز ارنا ہی دین کہلا تا ہے۔اور اس کے احکامات کو محکر ادینا ہے دینی۔

### سيادين:

سچا دین شروع ہے ہی ایک ہے اور اس کی تعلیم ہے کہ اس اسکیے ہی کو مانا جائے اور اس کا تکم بھی مانا جائے ، اللہ نے قرآنِ مجید میں کہا ہے :

" وين توالله كرز ويك صرف اسلام ب-"

(ترجمهالقرآن،آلعمران۱۹:۳)

''ا سلام کے علاوہ جو بھی کسی اور دین کوا ختیار کرے گا، وہ نا قابلِ قبول ہوگا اور ایسا شخص آخرے میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگاہ''

(ترجمهالقرآن،آلعمران۲۵)

انسان کی کم زوری ہے کہ اس کی نظر ایک مخصوص حد تک دیکھ سے۔ اس کے کان ایک حد تک س سکتے ہیں، اس کے سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت بھی محدود ہے۔ ان پانچ حواس سے اس کی عقل کو معلومات فراہم ہوتی ہے، اس طرح عقل کی رسائی کی بھی ایک حد ہے۔

وہ ما لک س طرح کی زندگی پیند کرتا ہے؟ اس کی عبادت س طرح کی جائے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ وہ کون سے کام ہیں، جن کے نتیجے میں انسان جہنم میں جائے گا؟ اس سب کا پتا انسانی عقل فہم اورعلم سے نہیں لگایا جاسکتا۔

### پغمبر

انسان کی اس کم زوری پر رحم کر کے اس کے رب نے اپنے بندوں میں سے ان ظیم انسانوں پر جن کو اس نے اس ذمے داری کے تابل سمجھا، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر اپنا پیغام نازل کیا، جنھوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے اور بندگی کے طور طریقے بتائے اور زندگی کی وہ حقیقیں بتا کیں، جو وہ اپنی عقل کی بنیا د پر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسے برزرگ اور عظیم انسان کو نہی، رسول یا پیغیبر کہا جاتا ہے۔ اسے اوٹا ربھی کہد سکتے ہیں، بشر طے کہ اوٹا رکا مطلب ہو ''وہ انسان جس کو اللہ نے انسان وں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہو۔''لیکن آج کل اوٹا رکا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ خد اانسان کی صورت میں زمین پر انزا ہے۔ یہ فضول خیال اور اندھی عقیدت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس باطل تصور نے انسان کو ایک ما لک کی عبادت سے ہنا کر اسے مورتی ہو جاکی دلدل میں پھنسا دیا۔

وہ عظیم انسان جن کو اللہ نے لوکوں کوسچا راستہ بتانے کے لیے چنا اور جن کو نبی اور رسول کہا گیا، ہر قوم میں آتے رہے ہیں۔ ان سب نے لوکوں کو ایک اللہ کو مانے ، صرف اس اسلیے کی عبادت کرنے اور اس کی مرضی سے زندگی گز ارنے کا جوطریقہ (شریعت یا نہبی تانون) وہ لائے ، اس کی یا بندی کرنے کو کہا۔ ان میں سے کسی رسول نے بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دی ، بلکہ انھوں نے اس کو سب سے بھیا تک اور ہڑ اجرم قر اردیتے ہوئے سب سے زیادہ اس گیا ہے روکا۔ ان کی باتوں پر لوکوں نے یقین کیا اور سے راستوں پر چلنے گئے۔

## مورتی بوجا کی ابتدا:

ایسے تمام پیغیبر اور ان کے مانے والے لوگ نیک انسان تھے، ان کوموت آنی تھی (جس کوموت نہیں، وہ صرف اللہ ہے)۔ نبی یا رسول یا نیک لوکوں (بزرکوں) کی موت کے

بعد ان کے ماننے والوں کو ان کی یاد آئی اوروہ ان کی یا دہیں بہت روتے تھے۔ شیطان کوموقع مل گیا۔وہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کے امتحان کے لیے ما لک اللہ نے اس کو بہکانے اور بری باتیں انسان کے دل میں ڈالنے کی ہمت دی ہے کہ دیکھیں کون اس پیدا کرنے والے ما لک کومانتا ہے اورکون شیطان کومانتا ہے۔

شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ تہمیں اپنے رسول یا نبی یا ہزرگوں سے ہڑی محبت ہے۔ مرنے کے بعد وہ تہماری نظروں سے او بھل ہو گئے ہیں، بیسب اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں نالتا ہے، اس لیے میں ان کی ایک مورتی بنا دیتا ہوں، اس کو دکھے کرتم سکون پاسکتے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی۔ جب ان کا دل چاہتا، وہ اسے دیکھا کرتے تھے۔ آہتہ آہتہ جب اس مورتی کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا کہ بیرسول، نبی و ہزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں، اگرتم ان کی مورتی کے آگے اپنا سر جھکا کہ بیرسول، نبی و مزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں، اگرتم ان کی مورتی کے آگے اپنا سر جھکا کہ موجا کے تو اپنے کو خدا کے قریب بی کی محبت پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اس لیے اس نے مورتی ہوجا کے آگے۔ انسان کے دل میں مورتی کی محبت پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اس لیے اس نے مورتی کے آگے سر جھکانا اور اسے بو جنا شروع کر دیا اور وہ انسان جس کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تھا، مورتیوں کو بوجنے لگا اور شرک میں پھنس گیا۔

انسان جے اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا تھا، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں ذکیل وخوار ہوا اور مالک کی نظروں سے گر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانا بن گیا۔اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول بھیج، جنھوں نے لوگوں کو مورتی پوجا ہی نہیں ، ہرتشم کے شرک اورظم وستم سے تعلق رکھنے والی ہرائیوں اور اخلاقی خرابیوں سے روکا، پچھلوگوں نے ان کی بات مانی ، اور پچھلوگوں نے ان کی نافر مانی کی ۔جن لوگوں نے بات مانی ، اور پچھلوگوں نے ان کی نافر مانی کی ۔جن لوگوں نے بات مانی ، اللہ ان سے خوش ہوا ، اور جن لوگوں نے ان کی ہدایت اور نصیحتوں کی خلاف ورزی کی ، اللہ کی جانب سے دنیا ہی میں ان کوتباہ وہر بادکرد سے والے فیصلے کیے گئے ۔

## رسولون كي تعليم:

ا یک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے، ان کے دین کی بنیا دایک ہوتی، وہ ایک دین کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کو ما نو، کسی کو اس کی ذات اور صفات و اختیا رات میں شریک نہ گھبر اؤ ، اس کی عبادت واطاعت میں کسی کوشریک نہ کرو، اس کے سب رسولوں کوسیا جا نو ، اس کے فرشتے جواس کے بندے اور ما ک مخلوق ہیں ، جو نہ کھاتے پیتے ہیں ، نہ سوتے ہیں ، ہر کام میں مالک کی فرماں برداری کرتے ہیں ، اس کی نا فرمانی نہیں کرسکتے ، وہ اللہ کی خدائی یا اس کے معاملات میں ذرہ برابر بھی دخیل نہیں ہیں، ان کی اس حیثیت کونشلیم کرو۔ اس نے اینے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں ونبیوں پر جو وحی بھیجی یا کتابیں نا زل کیں ،ان سب کو سجا جانو،مرنے کے بعد دوبارہ زندگی با کر اپنے اچھے ہر ہے کاموں کا بدلہ باینا ہے، اس پریقین کے ساتھ اسے برحق جانو اور بیجھی مانو کہ جو پچھ تقذیر میں اچھایا ہر اہے، وہ ما لک کی طرف سے ہے اور رسول اس وفت اللہ کی جانب سے جوشر بعت اور زندگی گز ارنے کا طریقے لے کر آیا ہے، اس پر چلو اور جن ہرائیوں اور حرام کاموں اور چیز وں سے اس نے منع کیا، ان کونہ کرو۔ جتنے اللہ کے نبی اوررسول آئے،سب سیجے تھے اور ان پر جومقدس کلام نا زل ہوا، وہ سب سیا تھا۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے ۔حق بات تو یہ ہے کہ جنھوں نے ایک اللہ کو ماننے کی وعوت دی ہو، ان کی تعلیمات میں ایک ما لک کو چھوڑ کر دوسروں کی بوجا ہی نہیں خوداین بوجا کی بھی بات نہ ہو، ان کے سے ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے؟ البتہ جن مہارپشوں کے یہاں مورتی پوجایا بہت سے معبودوں کی عبادت کی تعلیم مکتی ہے، یا تو ان کی تعلیمات میں ردوبدل کر دی گئی یا وہ رسول ہی نہیں ہیں محمط اللہ سے پہلے کے تمام رسولوں کی زندگی کے حالات میں ردوبدل کردیا گیا ہے اور ان کی تعلیمات کے بڑے ھے کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔

## المزى يغمر محمد الله

سے ایک بیش قیمت کے ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی زبان سے اور اس پر اللہ کی جانب سے اتارے گئے ہے اور سے کہا گیا ہے کہ جانب سے اتارے گئے محفول میں ایک آخری نبی کی پیشین کوئی کی گئی ہے اور سے کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد ساری پر انی شریعتیں اور مذہبی قانون چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے اور ان کے ذریعے لائے گئے آخری کلام اور کمل دین پر چلا جائے۔ سے بھی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ پچھلی کتابوں میں انتہائی ردوبدل کے باوجود اس ما لک نے آخری رسول محققات کے آنے کی خبر کو تبدیل نہ ہونے دیا، تا کہ کوئی مین کہ ہسکے اس ما لک نے آخری رسول محققات کے آنے کی خبر کو تبدیل نہ ہونے دیا، تا کہ کوئی مین کہ ہمیں تو خبر ہی نہ تھی۔ ویدوں میں اس کا نام نراشنس ، پر انوں میں کلکی اوتار ، بائیل میں فارتلاط اور بودھ گرتھوں میں آخری بدھ وغیرہ لکھا گیا ہے۔

ان مذہبی کتب میں محمد علی ہے علاقہ کیدائش، زمانۂ پیدائش اور ان کی صفات و خوبیوں وغیرہ کے ہارے میں واضح اشارے دیے گئے ہیں۔

## محمقط كي حيات مباركه كا تعارف:

اب سے تقریباً ساڑھے چودہ سو برس پہلے وہ آخری نبی و رسول محمد رسول علیہ اسعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی آپ کے والد عبد الله کا انقال ہوگیا تھا۔ والدہ آمنہ بھی کچھ زیا دہ دن زندہ نہیں رہیں۔ پہلے داداعبد المطلب اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چا ابوطالب نے آئیں پالا۔ آپ اپنی خوبیوں اور نیکیوں کی بدولت جلد ہی تمام مکہ شہر کی آتھوں کا تا را بن گئے۔ جیسے جیسے آپ برٹ سے ہوتے گئے، آپ بدولت جلد ہی تمام مکہ شہر کی آتھوں کا تا را بن گئے۔ جیسے جیسے آپ برٹ سے ہوتے گئے، آپ سے لوکوں کی محبت برٹھتی گئی۔ آپ کوسچا اور ایمان دار کہا جانے لگا۔ لوگ تھا ظت کے لیے اپنی بیش فیتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ اپئے آپسی جھڑوں کا فیصلہ کراتے۔ لوگ محمد الله کو ہر بیش فیتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ اپئے آپسی جھڑوں کا فیصلہ کراتے۔ لوگ محمد بیوں کے خوبیوں کے ایکھے کام میں آگے باتے۔ آپ اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں کے ایجھے کام میں آگے باتے۔ آپ اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں کے ایکھے کام میں آگے باتے۔ آپ اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں کے اسے کو سے کیا سے دور کی خوبیوں کے دور کیا کہ کو کیا کہ کو سے کے کہ کو بیوں کیا سے کہ کو بیوں کیا سے کیا گئی کہ کو بیوں کیا سے کہ کو بیوں کیا سے کہ کام میں آگے باتے۔ آپ اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں کے کام میں آگے کیا کہ کو بیوں کیا سے کا کو بیوں کیا کہ کو بیوں کیا سے کو کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو بیوں کیا کہ کو بیوں کیا کو کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو کیا کو کیوں کو بیوں کیا کو کیوں کیا کو بیوں کیا کو کیا کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو بیوں کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو بیوں کیا کو بیوں کو بیوں کیا کو بیوں کو بیوں کیا کو بیوں کو بیوں کیا کو بیوں کو بیوں کیا کو بیوں کو بیوں کیا کو بیوں کی کو بیوں کیا کو بیوں

معتر ف ہوتے۔

ان دنوں وہاں اللہ کے گھر کعبہ میں ۳۲۰ بت ، دیوی دیوتا وُں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں ۔ پورے عرب دلیش میں شرک و کفر کے علاوہ قبل و غارت گری، لوٹ مار، غلاموں اور عورتوں کی حق تلفی ، او پچے نچے ، د غاوفریب، شراب، جوا، سود، بے بنیاد جنگ، زناجیسی جانے کتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔

محمقطی ہے۔ مہم برس کے ہوئے تو اللہ نے اپنے فرشتے جرئیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پوتر آن نازل کرنا شروع کیا اور آپ کورسول بنانے کی خوش خبری دی اور لوکوں کو ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف بلانے کی ذمے داری سپر دکی۔

### يچ کی آواز:

سب نے ایک آواز ہوکر کہا: بھلا آپ کی بات پر کون یقین نہیں کرے گا! آپ بھی حصوت نہیں ہوئے اور ہمارے مقابلے پہاڑ کی چوٹی سے دوسری طرف د کھے بھی رہے ہیں۔ آپ نے جہنم کی بھیا نک آگ سے ڈراتے ہوئے انہیں شرک و بت پرتی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی اسلام کی طرف بلایا۔

# انسان کی ایک تم زوری:

انسان کی بیکم زوری رہی ہے کہوہ اینے باپ دادا اور برز رکول کی غلط باتوں کو بھی

آنکھ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے، جاہے ان کی عقلیں اور دلاکل ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں، کیکن اس کے باوجو دانسان خان دانی با توں پر جما رہتا ہے اور اس کےخلاف عمل تو کیا، کچھ سننا بھی کوارانہیں کرتا۔

## ركاونيس اورآ زمائش:

یکی وہ بھی کہ چالیس ہرس کی عمر تک محمد علیہ کا احز ام کرنے اور سچا مانے اور جانے کے با وجود مکہ کے لوگ رسول کی حیثیت سے اللہ کی جانب سے لائی گئی آپ کی تعلیمات کے دممن ہوگئے۔ آپ جتنا زیادہ لوکوں کو سب سے ہڑی سچائی ، شرک کے خلاف تو حید کی طرف بلاتے ، لوگ اتنا ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ۔ کچھ لوگ اس سچائی کو مانے والوں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے ، مارتے ، اور د کہتے ہوئے آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے ۔ گلے میں پھنداڈال کر تھیٹے ، اور ان کو پھروں اور کوڑوں سے مارتے ، لیکن آپ سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ، کس سے بدلہ و انتقام نہیں لیتے ، ساری ساری رات اپنے مالک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ۔ ایک بار آپ مکہ کے لوگوں سے مالوس ہو کر قریبی شہر طائف گئے ۔ وہاں کے لوگوں نے مالوس ہو کر قریبی شہر طائف گئے ۔ ایک بار آپ مکہ کے لوگوں سے مالوس ہو کر قریبی شہر طائف گئے ۔ وہاں کے لوگوں نے اس عظیم انسان کی تو ہین کی ۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے ، جو آپ کو مہلا کہتے ۔

انھوں نے آپ کو پھر مارے، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا۔
تکلیف کی وجہ سے جب آپ کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لڑ کے آپ کو دوبارہ کھڑا کردیتے، اور پھر
مارتے۔اس حال میں آپ شہر سے باہر نکل کرا کیک جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے آئیں بدوعائمیں
دی، بلکہ اپنے ما لک سے دعا کی: ''اے ما لک! ان کو سمجھ دے دے، یہ جانے نہیں ۔'' اس
یاک کلام اور وحی پہنچانے کی وجہ سے آپ کا اور آپ کا ساتھ دینے والے خان دان اور قبیلے کا
ساجی بائی کاٹ کیا گیا۔ اس پر بھی بس نہ چاہاتو آپ کے منصوبے بنائے گئے، آخر

کاراللّٰد کے حکم ہے آپ کواپنا پیاراش<sub>تر</sub> مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہاں بھی مکہ والے فوجیس تیار کر کے باربارآپ ہے جنگ کرنے کے لیے دھاوابو لتے رہے ۔

# س کی نتخ

سچائی کی ہمیشہ دریا سور فتح ہوتی ہے، ۲۳ سال کی شخت مشقت کے بعد آپ نے سب کے دلوں پر فتح پائی اور سچائی کے راستے کی جانب آپ کی بے لوث وعوت نے پورے ملک عرب کو اسلام کی شفتڈی چھاؤں میں لاکھڑ اکیا۔اس طرح اس وقت کی معلوم دنیا میں ایک انقلاب ہر پا ہوا۔ بت پر تی بند ہوئی ، او پنج فتم ہوگئی اور سب لوگ ایک اللہ کو مانے اور اس کی عبادت واطاعت کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر ان کا حق ادا کرنے والے ہوگئے۔

## آخری وصیت:

اپنی وفات سے پھھ ہی مہینے پہلے آپ نے تقریباً سوالا کھلوکوں کے ساتھ کچے کیا اور تمام لوکوں کو اپنی آخری وصیت کی ، جس میں آپ نے یہ بھی کہا: لوکو! مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میر بر بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا ، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا ، تو تم کیا جو اب دو گے؟ سب نے کہا: بے شک آپ نے اللہ کا اسے مکمل طور سے پہنچا دیا ، اس کا حق اوا کر دیا۔ آپ نے آسان کی جانب انگی اٹھائی اور تین بار کہا: اے اللہ! آپ کواہ رہے ، آپ کواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے بار کہا: اے اللہ! آپ کواہ رہے ، آپ کواہ رہے ، آپ کواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نہنچا لوکوں سے فر مایا: یہ سچا دین جن تک پہنچا چکا ہے ، وہ ان کو پہنچا کیں ، جن کے پاس نہیں پہنچا

آپ نے بیجھی خبر دی کہ میں آخری رسول ہوں۔اب میر ئے بعد کوئی رسول یا نبی

نہیں آئے گا۔ میں ہی وہ آخری نبی ہوں ،جس کاتم انتظار کررہے تھے اور جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو۔

قرآن میں ہے:

''جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس (پیغیبر محمد ) کوایسے پہچانے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں۔اگر چہان میں کا ایک گروہ حق کو جانتے ہو جھتے چھپاتا ہےں''

## مرانسان کی فیصداری:

اب قیا مت تک آنے والے ہر انسان پر یہ لازم ہے اور یہ اس کا ندہجی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ اس اسلیے مالک کی بندگی کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھہرائے، قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے، حساب کتاب، جنت وجہنم کو صحیح تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرت میں اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، وہاں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہوگا اور اس کے آخری پیغیر محروظ کے کو سچا جانے اور ان کے لائے ہوئے دین اور زندگی گزارنے کے طورطریقوں پر چلے۔ اسلام میں اس کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس کو مانے بغیر مریخ کے بعد قیا مت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔

### مجھاشكالات:

یہاں کسی کے ذہن میں کچھ سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا دکھائی تو دیتانہیں ،اسے کیوں مانیں؟

اس سلسلے میں بیرجان لینا مناسب ہوگا کہ تمام الہامی کتا بوں میں جنت اور دوزخ کا حال بیان کیا گیا ہے، جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کا تصورتمام الہامی مذاہب

میں مسلم ہے۔

اسے ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بچہ جب مال کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ جب تم باہر آؤگے تو دودھ پو گے اور باہر آگرتم بہت سے لوکول اور بہت سی چیز وں کودیھو گے، تو حالتِ حمل میں اسے یقین نہیں آئے گا، گر جیسے ہی وہ حالتِ حمل سے باہر آئے گا، تب سب چیز وں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس طرح بی تمام جہان ایک حمل کی حالت میں ہے، یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں آنکھیں کھولے گاتو سب پچھائے سامنے یائے گا۔

وہاں کی جنت و دوزخ اور دوسری حقیقت ل کی خبر جمیں اس سے شخص نے دی ہے، جس کواس کے جانی دشمن بھی بھی دل سے جھونا نہ کہہ سکے، اور قر آن جیسی کتاب نے دی ہے، جس کی سجائی ہرائے رائے نے مانی ہے۔

## دومراسوال:

دوسری چیز جوکسی کے دل میں کھٹک سکتی ہے، وہ بیہ کہ جب تمام رسول ، ان کالایا ہوا دین اورالہامی صحا مُف سیچے ہیں تو پھر اسلام قبول کرنا کیاضر وری ہے؟

آج کی موجودہ دنیا میں اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ ہمارے ملک کی ایک پارلیمنٹ ہے، یہاں کا ایک منظورشدہ دستور(constitution) ہے۔ یہاں جتنے وزیر اعظم ہوئے، وہ سب ہندوستان کے حقیقی وزیر اعظم سے ۔ پنڈت جواہر لال نہرو، شاستری جی، اندرا گاندھی، چہان سنگھ، راجیوگاندھی، وی پی سنگھ وغیرہ ۔ ملک کی ضرورت اور وقت کے مطابق جو دستوری تر میمات اور قوانین انھوں نے پاس کیں، وہ سب بھارت کے دستور اور قانون کا دستوری تر میمات اور قوانین انھوں نے پاس کیں، وہ سب بھارت کے دستور اور قانون کا حصہ ہیں، اس کے باوجود اب جوموجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کی کا بینہ اور سرکار دستور یا تا نون میں جو بھی ترمیم کرے گی، اس سے پر انی دستوری دفعہ اور پر انا تانون ختم ہوجائے گا اور میں جو بھی ترمیم کرے گی، اس سے پر انی دستوری دفعہ اور پر انا تانون ختم ہوجائے گا اور

بھارت کے ہرشہری کے لیے ضروری ہوگا کہ اس خے ترمیم شدہ دستورو قانون کو مانے۔ اس کے بعد کوئی ہندوستانی شہری ہے کہ اندرا گاندھی اصلی وزیر اعظم تھیں، میں تو ان کے ہی وقت کے دستورو قانون کو میں نہیں وقت کے دستورو قانون کو میں نہیں مانتا اور نہ ان کے ذریعے لگائے گئے نیکس دول گاتو ایسے مخص کو ہر کوئی ملک کا مخالف کہا اور مانتا اور نہ ان کے ذریعے لگائے گئے نیکس دول گاتو ایسے مخص کو ہر کوئی ملک کا مخالف کہا اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اس طرح تمام الہامی ندا ہب، اور الہی کتابوں میں اپنے وقت میں حق اور سچائی کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن اب تمام رسولوں اور الہامی کتابوں کو سچا مانتے ہوئے بھی سب سے آخری رسول محمد علی ہوئے ہوئی آخری کتاب و شریعت پڑمل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔

## سيادين صرف ايك إ:

اس لیے یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں کہ تمام مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ رائے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ پچ صرف ایک ہوتا ہے۔ جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں۔ نور ایک ہوتا ہے، اندھیر ہے بہت ہو سکتے ہیں۔ سچا دین صرف ایک ہوتا ہے۔ وہ شروع ہی سے ایک ہوتا ہے، اندھیر سے بہت ہو سکتے ہیں۔ سچا دین صرف ایک ہے۔ وہ شروع ہی سے ایک ہے، اس لیے اس ایک کو ماننا اور اس ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین بھی نہیں بداتا، صرف شریعتیں وقت کے مطابق بدلتی رہی ہیں اور وہ بھی اس ما لک کے بتائے ہوئے طریقے ہوئے اس کی جانے ہوئے اس کے بتائے ہوئے مرائے کے جانور ان کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ قرآن نے کہا ہے:

(ترجمهالقر آن،آل مُران۱۹:۳)

### ايك اورسوال:

یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد علیہ ہے سے نبی اور پیغیبر ہیں اور وہ دنیا کے آخری پیغیبر بھی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟

جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو خداکا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے سے ہونے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں، وہ سب کو مانی پڑی ہیں اور آج تک ان کی کا نہیں ہو کی ہے ۔ اس نے جمھائی کے سے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے ۔ دوسری بات یہ ہم حملا اللہ کی ایک تاریخ کی تھی کتاب ہے ۔ دان کی تمام زندگی تاریخ کی تھی کتاب ہے ۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے ۔ آپ کے دشمنوں اور اسلام دشمن تاریخ دانوں نے بھی بھی یہ نہیں کہا کہ محموظ نے نیا دائی زندگی میں بھی سے ہیں جموث بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سیائی کی کو ای دیے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی جموث نہیں بولا، وہ دین کے نام دیے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی جموث نہیں بولا، وہ دین کے نام رہے اور اسلام کی گا۔ تمام ندہی کتابوں میں آخری رشی ہوں، میں اور ملامتیں بنائی گئی ہیں، وہ صرف محموظ تھی کے دیے تاری کی اوتار کی جو پیشین کو گئیاں کی گئیں اور علامتیں بنائی گئی ہیں، وہ صرف محموظ تھی کریوں کا تری کی گئیں اور علامتیں بنائی گئی ہیں، وہ صرف محموظ تھی کریوں کری تی ہیں۔

## بندت ويد بركاش الإدهيائ كافيصله:

پنڈت وید پرکاش اپا دھیائے نے لکھا ہے کہ جوشخص اسلام قبول نہ کرے اور محمقات اور آپ کے دین کو نہ مانے ، وہ ہندو بھی نہیں ہے ، اس لیے کہ ہندوؤں کے نہ بہی گرنھوں میں کلکی اوتار اور بزاشنس کے اس زمین پر آجانے کے بعد ان کو مانے ، اور ان کے دین کوشلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے ، اس طرح جو ہندو بھی اپنے نہ بہی گرنھوں میں عقیدہ رکھتا ہے ، اللہ کے رسول محمقات کی آگ ، وہاں اللہ کے رسول محمقات کی آگ ، وہاں اللہ کے

دیدار سےمحرومی اور اس کے دائمی غضب کامستحق ہوگا۔

## ایمان کی ضرورت:

مرنے کے بعد کی زندگی کےعلاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے اور انسان کا فرض ہے کہ ایک ما لک کی عبادت و اطاعت کرئے۔ جو اپنے ما لک اور رب کا در چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا پھر ہے، وہ جان وروں سے بھی گیا گزراہے۔ کتا بھی اپنے ما لک کے در پر پڑار ہتا ہے اور اس سے آس لگا تا ہے۔وہ کیسا انسان ہے، جو اپنے سپے مالک کو بھول کر در در جھکتا پھرے!

کین اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد کے لیے ہے، جہال سے انسان واپس نہلوٹے گا اورموت پکارنے پر بھی اس کوموت نہ ملے گی۔اس وقت پکھتا وابھی پکھ کام نہ آئے گا۔اگر انسان یہال سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔اگر اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جم کو چھو جائے تو ہم ہڑ پ جاتے ہیں تو دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گنا زیادہ تیز دورخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گنا زیادہ تیز دورخ کی آگ دنیا کی آگ سے سر گنا زیادہ تیز دورس کے اور بے ایمان والوں کو اس میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ جب ان کے بدن کی کھال بل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی ہاس طرح لگا تاریہ سرا بھگتنا ہوگی۔

## ائتِهَانَى توجه طلب بات:

میرے عزیز تارئین!موت کا وقت نہ جانے کب آجائے۔ جوسانس اندرہے، اس کے باہر آنے کا بحروسانہیں اور جوسانس باہر ہے، اس کے اندر آنے کا بحروسانہیں۔موت سے پہلے مہلت ہے، اس مہلتِ عمل میں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمے داری کا احساس کرلیں۔ ایمان کے بغیر نہ یہ زندگی کام باب ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی

زندگی\_

کل سب کواپئے ما لک کے پاس جانا ہے، و ہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ تا چھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ بیہ نہ کہہ دیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی تھی۔

مجھے امید نے کہ یہ بچی ہاتیں آپ کے دل میں گھر کرگئی ہوں گی تو آئے محتر م! سچے دل اور بچی روح والے میر ہے عزیز دوست! اس ما لک کو کواہ بنا کر اور ایسے سچے دل سے جسے دلوں کا حال جاننے والا مان لے، اقر ارکریں اور عہد کریں:

ٱشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاشُّهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

'' میں گوا بی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، (وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں)اور میں گوا بی دیتا ہوں کرمجمرا للہ کے بندےا ور اس کے رسول ہیں۔''

میں تو بہ کرتا ہوں کفر ہے ،شرک ( کسی بھی طرح اللّٰہ کا شریک بنانے ) ہے اور تمام طرح کے گنا ہوں سے اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہا پنے پیدا کرنے والے سچے ما لک کے سب حکم ما نوں گا اور اس کے سچے نبی محمد علیا تھے گئے گئے اطاعت کروں گا۔

رحیم اور کریم ما لک مجھے اور آپ کو اس رائے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین! میر ےعزیز دوست! اگر آپ اپنی موت تک اس یقین اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی گز ارتے رہے تو پھر معلوم ہوگا کہ آپ کے اس بھائی نے کیسا محبت کاحق ادا کیا۔

#### ايمان كاامتحان:

کرسہہ جانا کہاس دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں تک محدود ہے۔ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ما لک کوراضی کرنے کے لیے اور اس کے بالمشافہ دیدار کے لیے بیر آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں۔

## آپ کافرض:

ایک بات اور ۔ ایمان اور اسلام کی بیسچائی ہر اس بھائی کاحق اور امانت ہے، جس تک بیحق نہیں پہنچا ہے، اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بےلوث ہوکر اللہ واسطے صرف اپنے بھائی کی ہم در دی میں اسے ما لک کے غضب، دوزخ کی آگ اور سزاسے بچانے کے لیے، کھ درد کے پورے احساس کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول ہو ہو تھائی پہنچائی پہنچائی کہ تھی ، آپ بھی پہنچائیں ۔ اس کو سیح سچا راستہ بھی میں آجائے ، اس کے لیے اپنے ما لک سے دعا کریں ۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کاحق دارہے ، جس کے سامنے ایک اندھا بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو، اوروہ ایک باربھی پھوٹے منھ سے بینہ کے مونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو، اوروہ ایک باربھی پھوٹے منھ سے بینہ کے کہ وہ اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کرے کہ جب تک ابنا بس ہے، میں ہرگز اسے آگ کورو کے، اس کو پکڑ کر بچائے اور عزم کرے کہ جب تک ابنا بس ہے، میں ہرگز اسے آگ میں گرنے نہیں دوں گا۔

ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی ، قر آن کی ہدایت فل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں کھنے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے۔ ان کی ٹھوڑی میں ہاتھ دے، ان کے باؤل پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جا کیں۔ بیغرض اور بچی ہم دردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان فل گیا اور ایک شخص بھی ما لک کے سپچ در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا یا رہوجائے گا، اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیا دہ خوش ہوتا ہے، جو کسی کو کفر اور شرک

ے نکال کرسچائی کے راستے پرلگادے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہوکر دسمن سے جالے اور آپ کے بجائے وہ اس کے کہنے پر چلے، پھرکوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرمال بردار بناد ہے تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ ما لک اس بندے سے اس سے زیا دہ خوش ہوتا ہے، جودوسرے تک ایمان پہنچانے اور با نٹنے کا ذریعہ بن جائے۔

#### ایمان لانے کے بعد:

اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ ما لک کے سچے بندے بن گئے تو اب آپ پر روز اند پانچ بارنماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں۔ اس سے روح کوتسکین ہوگی اور اللّٰہ کی محبت ہڑھے گی۔ مال دار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہرسال اپنی آمدنی میں سے مستحقین کا حصہ زکو ق کے طور پر نکالنا ہوگا، رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے ہوں گے اور اگر بس میں ہوتو عمر میں ایک بارجے کے لیے مکہ جانا ہوگا۔

خبر دارا اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر وشرک، حجوث، فریب، دھوکا دہی، بدمعاملگی ورشوت، تیلِ ناحق، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولا دکافل، بہتان تر اشی، شراب، جوا، سود، سور کا کوشت ہی نہیں، حلال کوشت کے علاوہ تمام حرام کوشت، اور اللہ اور اس کے رسول تھانے کی ہر حرام کی ہوئی چیز منع ہے، اس سے پخاچا ہے۔ اور اللہ کی یاک اور حلال بتائی ہوئی چیز وں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، پورے شوق سے کھانا جا ہے۔

اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآنِ مجید سمجھ کر پڑھنا ہے اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سکھنے ہیں۔ سپچے دل سے بید دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے مالک جم کو، ہمارے دوستوں کو، خان دان کے لوگول اور رشتے داروں کو اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسا نیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ آنہیں موت دے،

اس لیے کہ ایمان ہی انسانی ساج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر اہر اہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کودگئے تھے اور ان کابال بریانہیں ہوا تھا، آج بھی اس ایمان کی طافت آگ کوگل وگل زار بناسکتی ہے اور سپچ راستے کی ہر رکا وٹ کوختم کرسکتی ہے ۔

> آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کرسکتی ہے اندازِ گلتاں پیدا

> > **ተ**